



## MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-book and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

0)00x

•



CHECKED

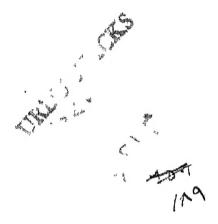

298

M.A.LIBRARY, A.M.U U189 سائيا وكارولانا اشهري حوم نمرا مطبوعه أكره اجباريس ول ٠٠ ه جلد (وزيرالدين برشر)

CHECKED-2002

1

صافع حقیق نے اس کا زنگ عالم مین کہما یسی نیزنگیان رکہی میں کہ قلوب انسانی اِن کی جانب مقناطیسکی شش کی طسیع کہتے ہو سے بیلے جائے ہیں اس المالا مِن کِمِه ایسے لوگ ہی ہیں جودیا کو بے ثبا سے کہنے اور اصلی خوبیون کے مثلا نتی اپنے مِين- قدر آن طور پر بشرخص – کے دل مین بیٹیا ل بیدا ہوتا — ن<sup>ی</sup> کہ آخر بیٹو بیان ہیں کیا جینر اورمدتی کهان سنے مین ؟ اِ س کاجواب یہ دیا جائے تا ہے کہ بیراتین رین مثین کی تئی ہیراً في افلاق كا اجهام ورس كروكهاف ادراسينه اورتكليف برونست كرك خلق ا ل *بتری کی کوسٹ ش کرنے سے حص*ل ہوتی ہیں اور اُن کا بہترین مرجی حضرت سانت پن<sup>ا</sup> اس مین کلام نه مین که نام او مان دمل مین خوبیا ن موجود بن نگران پژمل کرسنے والے اور این کی مقیقت کو بہچاننے والے بہت کم لوگ ہوستے بہن - انسان کاستہتے میلازض اہینے پردرد کا رکوہ کیا نیا ہے اور یہ بات جمہیٰ حاصل ہو تی ہے کدو دخودا سینے نقس وبچان کے۔ اِس کے بعدرسالت، خلانت الهی یا است کر بیجا نا اس کے لئے

ياده وقت طلب نبين بُر مُربه إدركمنا حاسب كالماست يا خلافت فلأشامى كى سسيريهان بن حين كوكون كے خيا لات نها ميت ارفع واعظ ى ترتى كى كوستنىش كەستىيىن <sup>تا</sup>ن كىطلىپ صادق بېيت بىي تامكىن يا يۇن كو صفیت دروحانی اصلاح ا درآخری نخات بهی کا دربیه نهین سبیمه ملکه للاح معاشرت رومانی ترقی کا میلازینه *سبے ا* وریا کمیسندگ<sup>ی</sup> ا خلاقی، ہدروی، خیرخوا ہی اور بلندخیالی اجبی معاشرت کے احصل اور کوتمیکانے والے جوہر ہیں، اور بغیران چیزون کے اگرانسان کا د اِن تک غیرمکن نبین تومشکل عزورہے۔ یہ بہی ایک قسم کا گنا ہ ہے کہ د نیا میں ہاری ٹرسل ہیں۔ اسٹے سسے صفحۂ روز کا رِر کم و بٹن تیسے کرو رنفوس نے ہمار<sup>ہ</sup> ہے۔غرض ان انساکی مثیال کیا ہٰ د ، ہے بہت کچیمطالقیا ا ہے۔ اُس مین کتنا بونا جا سیے اورکس حنیس اورکس زمین کے . بازن کا ندازه کرتے ہیں۔ بیرحس طرح کسا ن ری کرتا ہے؟ سی طسب جرا نبیا تصبیحتون کے پیچ بہلاتے ہیں- انبیال کو پیجا

ب بیریخ کرره جاتی مین اُن کی مثال اُن بیحون سے دی جاسک چڑیان ٹیگ گئی ہون -جودا نے بتہر کے اور کی مناک مٹنی ٹیگر کرائے میں اور من ک ا دراچها بهی جانا ادرا من برکسی قدرعمل بهی کیا لیکن اُس کے دل ببل بول ندلاسكا اورمرحها كرده كيا -جوزيج أكف اور ليبيلينه كوبوسية كردوسي رخار دار در متون سے نیجے کرکرسرزا مٹا سکے یہ واضیعتین ہن من کوسٹنے والے نے گرمن ند صركها ادع قل سع النين سحما بهي مرسب أن برمل كرف كاوقت أيا تونف أن نے اُن کود بادیا - لیکن جو دانے یاک وصاحت زمین پر بہو سینچ اور ہرط سے معنوط رہ کریں ہوسے اور روان سرطہ وہ ایک ہن جن کو بنیا رُسنے دیکہا کو انا رُسنے سبھاء کا بون سنے بتول کیا اور دل نے وظار کہا - یہ بات جبہی مکن ہوتی سپے کہ دل کی زمین اُسٹکے لایتی بنا لُ *جا*سے ُ اوْمِنس نے حس زمین کرنستخب فرایا وہ الیسی سنگلاخ تهی آ اً بیاری کرنا آپ ہی کا کام تها-آپ سنے احکام خداوندی کی اشاعست اس كان مستاأس كان اراد وإلى اكترف اجها ترجانا كراسلام كودوريني لام کیا ، چندلوگون نے سبحما توسمی گرآگے زماً ن عِمل نہ کیا ۔ گر بعض بٹ رگا نِ في الي حكم ك بورى بورى تعيل زيان، ولهم اجره عظيم

الوگون نے اس کا ن سے نمائس کا ن اڑا دیا ، اکتر نے اچھا وجا یا ہراست لام کو دور ہی اسے سلام کیا ۔ مراست لام کو دور ہی اسے سلام کیا جندلوگو ن نے سیما ترسی مرآئے فران رغمل نہ کیا ۔ مراسی میں جن کوری تعمیل فردان ، و لدہ حداجہ کا عظیم است اسلام میں جن لوگون سے اس باک فرمیت کا حلقہ اسپنے گلے میں ڈالا ان اس اکٹر حصرات ایسے تھے جوظا ہرمین توسف رسیت اسلام کی بابندی کرتے ہے احکام کوسنتے ہی ستے مرول سے اُن کی قدر زنین کرتے احکام کوسنتے ہی ستے مرول سے اُن کی قدر زنین کرتے ہے۔ اُن کے نرو کیا سے اُن کی قدر زنیل کیا جہ اُن کے احکام کوسنتے ہی ستے مرول سے اُن کی قدر زنیل کیا ہے۔ اُن کے نرو کیا سے اللہ کی کا اور ارکز کیا جا سے اُن کی گومل کی کھی

مرسار المراسب من اگراسی پرنس *کردیاجا* لے توہی اسلام کا کچہ نمین گرانا گرانسوسس اسوں ا

رہ اُ ہٹایا اورالین طلب صادق کے باعث ادج کما ل برحوٰ دہری نہیں کم نیج سل مین ایسے لوگ۔جوڑ کئے جن راسلام کوفخروا زہیے۔ ر المراكم المنسان على عليه السلام اجن كي و وان معليكا أرحمه ۔ایسے بزرگ <u>تب</u>حنہ ن نے آ

ا دِيجًا مِن مُرْمِرها لست مِن رَمان بيان يو ان لىنايرسىگا كەآپ كى دات متو وه صفاست سنے اسلام کی خدست میں ترمین دہن

بيا ن من آر ا نسان کوک*س چز کی حزورت*-مَنْ عُمَات نفساء كُفُكُ لُكُمُ عُرَاف مِن لِكُ ينه اور فرض حاثين يحب ، مین طبوه آرا بهون سے اس وقت عزد رکها حا الويمتي كو (جو بيروانِ اسسلام كاخاص <del>ش</del> ن ادرا یثارنفس اختیار کرے نیک کامون جق مذهب كي حوبيان لوگون رمصات نظا بررجائين ورز تعصه نے کی حرائت کرتا ہو ن کہ اِس کتاب مع محترم بزرگ اور محسن سربیت عا بحلي حشن خان بها در مدارا لمهام رياست سيحقة

کی علالت کا حال مسئر حضور فرالدولہ نواب افتخار علین ان بہاو مردت جگارا ان است ما وردت جگارا ان است ما ورد سے مرحت فرائی تھی اور جے بعد وفات بین نے اِس کام کے گئے ان ان الرکہ چوہوا تہا۔
مین از بیل مولوی سے دکرا مست جسیان صاحب رکن عدالت العالمي صوبہ نتی وہ کا ممنون ہوں کو اِس کتاب کی اضاعت کے متعلق نے تیمیتی شورہ سے مبری رہنا الی وہائی۔
رہنا الی وہائی۔

بنارس يتب ها فروري الكاع

Q. W. D

صورت میں سب آدمی مکیسان میں ؛ کیون کہ ان سب کا باب آدم اور مان حواہیں -بزرگ صرف علم دالون کے لئے ہے ؛ کیون کیٹو درا وراست پر مین اور طالبانِ بدایت کے رہنا ہیں۔ لِ علم کے لئے آبادہ ہوا در اُس کے بدلے کی خوامیش نرکز کیون کہ بےعلم عابلون کاہم عبت نہوبر اُن سے دوررہ اوراُن کو دوررکھ؛ کیون کر جب جاہلو سے میل بیداکیا گیا تواُنہون نے عقلندون کو ہلاک کرڈالا نسان اپنی مجست سے پہچانا جاتا ہے اور ہر حینر کو دوسری جیز سے انداز وہ خدا تھے جلدہے بردا کروے کا جس نے لوگون کومے سے بیرواہ کیا کیون کم زنناجی برمیشه رتبی ہے اورنہ وولتمندی - اور

ورراحت کو دوام نهین-<u>ا</u>سط ت بین بے وفائی دیکتا ہون تواپنی فررگ اور حاکی وہست ے گوگ میجے دیکیتے ہیں مجہ سے محبت کرتے ہیں ' اورج رہتی ہے ووشی باتی رہتی ہے۔

اگر تونشکار کا ارادہ کرے توسفتہ کا دن اچاہے۔

ا توارکادن تعمیرکان کے لئے ہترہے ، کیون کہ آج کے دن خلا ب ہے؛ تاکہ حامبت برآری اور دہلتمنہ منگل کے دن خرب ہے؛ کیون کواس کی معض گریو ن مین خون جا جا يو نه کا ترسيه -متعال دوا کے لئے مرھ کا دن اچھ

حد کاروز بیاہ ٹادی کے ملئے اور مردون کو اپنی سیبون سے لذ

ا میں لوگون کے دوبیان عقلن دی پرفخر شکر ؟ کیون کہ ہرقبہ مصبتون کے وقت صبر کرا تاکھ میں سے تیراا نجام خبیب رہو۔ اور هر خمیه مین برد بارره؛ کیون که بروباری اجها دوست اور مصاح ت سے جو وعدہ کیا ہواس کا خیال رکہ اور (اِس کی ) رعایت کرؤ تاکہ ہے خدا وندكريم كي بيرنغم لطے دہی مرتبہ ہے جسے وہ (خود) اسینے لئے قراروسے پس ترباعتبا صفا سے نعتب (اورا خلاق صنہ کے) بلند مرتبہ کا طالب ہو-اور علال روزی طلب کر؛ تاکستری روزی مرطرت سے دوجیند کی جائے۔ اور آبروكوبربا دندكراوراس كرحفاطت كؤ اوركمينون سيخبث نثر وعطاك خوابش جب تبرادوست تبنی سی سے بیرے باس آئے تواس کاحق واجب جان ؟ جوترے اورواجب ہے - اور مان باب كا محافظ اور مدوكا رده اوراب يربيز كاريمها به اوروشته واردن كا-مین تجهیرِ غدا! علم حصل کر ادر ا دب سیکه ؛ ..... ملاب علرکونیک حان اور

بے خوشادہ صاحب کرم! کہ ہوائس سے سے ( منٹرف) نس روی کا کمال اس مین سیے کہ انسا ن مین استقلال ہوا ہر با وج وعضہ کے ایفا عے اور مہایہ کی مگہ بان کاخیال رکتاہو۔ اسباب راحت کی قلاش رموائی کے ذریعہ سے نہ کراو رالملی میں سے اپنے ا معلج بورواین محماجی کی دوا دوسرون براین بے بردان طامررکے کر۔ ب دنیا تجدر سنادت کرے توابیے ال مین سے تام لوگون برسنیادت کر؛ کیوں ک ا قبال مندی کے وقت سخاوت سے مال دینا فیانید مُجُل أسيه إنى نبين ركها-بنی انسان کی تقل کو اُس کی کمایگی ذیبل کر آن ہے، اور بادجردائس کے باعقل ہونے کے قومین اُسے بے وقوت بنا تی ہین -خوبصورتی تزئین باس سے (حاصل) نہیں (ہوتی) ملکہ (اصل) خوبصورتی علم طاوب

ک خوبصور تی ہے۔ یتیم وہ نماین جس کا باپ مرجائے ملکہ وہ (نتخص) متیم ہےجس کے نہ عقل ہو اور نہ حسب بند ا الخواه کسی کابیا ہو گراد ب حاصل کرد کیون کداد ب کی خوبیا ن یخفی نب سے یہ بردا کردین گ حب و نب دا کردین گ دبی جو ان مرد ہے جو کہتا ہے بین ایسا ہوں '(اور) وہ (ہرگز) جوان مرد نیان ایسا ہوں '(اور) وہ (ہرگز) جوان مرد نیان ایسا ہوں '(اور) مرد اللہ ہوا ہو کہتا ہے بین ایسا ہوں '(اور) وہ (ہرگز) جوان مرد نیان جو کہتا ہے میرابا ہا اللہ ہوا ندی ہے ۔

اگر تیرا کلام جا ندی ہے توخا موتی اکسے ہے ۔

اگر تیرا کلام جا ندی ہے توخا موتی اکسے ہے ۔

ا پنے بہائی کے بیون پر پر دہ ڈال اورائس کے گنا ہون کو پیٹ بیدہ رکہۃ اور بے وقوت کے ظلم پرضرکر اور تہوڑی مت کے لئے اُس کے وشوار کامون پر (بھی) - اور بڑا بول مت بول اور طالم کوضا کے حوالے کر۔

ب اگرتوکسی کافتمن بنناجا ہتا ہے توستوا تر ملاقات کرادر اگردوستی بڑیا جا ہتا ہے تو اور اگردوستی بڑیا جا ہتا ہے تو ایک دن بیج مل ۔
انسان کی مصاحبت ایک باراچی ہے اور اگر کو گون نے اس مین زیادتی کی تو النون نے مجبت میں فرق ڈالا۔
النون نے مجبت میں فرق ڈالا۔

انسان برتوبه کزنافرض ہے، گرگنا ہون کا حبورٌ نازیادہ ترد احب ہے۔ زماندا ہے حوادث میں عجیب ہے ادر لوگون کا حوادث دینا سے نافل رہنا ہے۔

مین اینی آنکهون سے کہناہون کرکنکہیون سے بازرہوا ادراے آنکہہ اِ حوری سے (ا نسان کو) ابنی ال کے ساتہ تہوڑی باتین اجی معلوم ہوتی مین اورائن کی زیادتی یا قوت چڑا ہوائے -نک لوگوں سے دوستی رکہ تاکہ سلامتی کے ساتھ کجات پاسٹے جس نے بدون ك صحيت اخيبارك (طرور) ايك ون رخي بوكا -

جابل كساته مذاق كرف مصبيح ورز خلاص القرقع ذاق كانتج ترس أكرا سكا تولوگون سے بدی کے ساتند معترض منو ( اور نه ) ترویک والون کو گالی دے کر اس کتے کے مضابہ ہوجو بے دونی سے بیونکہ اسے۔

1 /200 - (تیرب یمنه سیحتی الامکان بی نکلنا ۱۹ سیسکام) زمی کرنانیکی ہے اور دیر کرنانیک بخبتی ہے ایس تو کا<sup>ہ</sup> بی سی براینا به یدظا ہر نہ کر ؛ کیون کہ ہر نیک خواہ کے لئے ایک ، ہے ہیں ہے تک مین مے مردا نِ گر راہ کود کہا ہے ککسی کھال کودرت نہیں جوڑتے۔

وده بات کنے کا ارا دہ کر

جب کے ساتھ نیکی اور اپنون اور سبگا یون کے ساتہ ہ کے ساتھ نیکی اور اپنون اور سبگا یون کے ساتہ ہ باب دونون-، ن کے ساتہ صحبت رکھہ برکیوں کہ

المحرار المحروبات مع رابان بدارا المجروبات وینے سے برابزر المحرار المجروبات المحروبات المحروبات محروبات محروبات المحروبات الم

الم بجارہ ۔ اور بجر خداکے کسی سے امید ند کہ اور اس کی تعتون کی ناست کری نکر۔ اور بزرگ کی طلب میں بہت ستودہ سرخت کے ساتہ حرف ال سے ذریعہ سے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں ، اس خیال سے کہ دنیا چندروزہ ہے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں ، دنیا کی (خاطر کسی چیز کی) بنا نذکر۔ اور جس دوست کی دوست

اجس دوست کی دوسی جواسے سے مین اس سے پودید دایا اس سے سے وال اور افزایش کرنے والا ہے -بندمرتبر عاصل کرنے کے لئے عزب بوطن ہوھا (لعین ترک وطن کر) اور سفر کر کر اس مین باینخ فائد سے ہیں: -عمر دورونا مروزی بانا او علم ادب اور سف ریفون کی صحبت حاصل ہونا " یہی

اس مین بایخ فا کدسے ہیں :-غرد درمونا اور درمی با نااوعائد ادب اور سند بیفون کی حب سے حاصل ہونا " بیس اگر کہا جائے کر سفر مین ذات اور حمنت ہے اور ( اس کے لیے) بیابان - بے اب مطے کرنا بڑتے اور سختیان جویلنا بڑتی مین - تو مردان موت اس سے کہیں استرہے کرذیل حالت میں عارون اور حاس دن

يَو فَ كُلُّ بِدِي كَ بَيْ تُو ( آج ) دواره بَيْكُ رَ أَكْبِرْتِي تَعْزِيف كَيْ جَا ر کارخیرین کل بک تاخیر کرا کرمیاداکل کے روز نودینا سے علی میسے رتوا بنے دن ریمتنا ب کرے تو (شاید) اس کا فقع سی عصاصل پڑو گمرگزرا ہوا دن د البيس نهين آ"ا-ہنا۔ وشخص اپنے سرخاک آبود نبین کرتا اس کے رخسا رِنا زک کومٹی خاک آبود جراج کے دن (تیمیون مسکینون اور فیدیون کوکهانا) کهلاتاہے دہ ا<sup>ہے</sup> کل (روز قیامت کو) خداہ برزگ واحدا در مکیا کے بہا ن باے گا ان نے جو کہہ دویا ہے عنقر بیب کا نے گا، یس (اے فاطمہ) بغیرا <sup>حسان</sup> کہلاؤ تاکہ تنہیں جزامین وہ چنر ملے جو کہ ختم ہی نہو۔

16 كُ تقصان بهيسين تواس كايرواه بهي نيين كرتم-جربآ واب كونؤجه إني مين حاصل كريا. ر السفے ہیں کہ اِن میں روز بروز افز ایش ہوتی رہتی ہے اور اِن گروش روزگار کاحذیت نهین کیاسکتا۔ آ دمی دوقسم سے بین ا<sup>دد</sup> علم واسلے اور سن کریا دکرنے واسلے اور باتی لوگ سمود کا طالب (ومقاصدین انسان) تشب نے آپ کوخطرہ مین ڈالنا اس سے کہیں ہتر ہے کہ دانسار مین دفت گزاری کرے؛ کیون کر کو کی آ ژاد آ دمی د ل نبوا در (ضاکر سے کھاجتون کی )طلب بخ<u>ص</u>عا جزیہ ک

IA. مان ہے اور رکام کے لئے ایک ضلا وندتعالي جمارى حالتون كا ديكيف والاسبيء اوريهاري تدهرون سبيه بالارخدا زانه شخصکتنا ہی پریشان کیون نہ کرسے گر توکشا دگی کی امیدرکہ ڈاور دہ تجھے صنرور گال ہوگیا

، لوگون نے اپنی جاری کا گلے کیا ا دیر

نے زانہ سے بڑی صبت رکھی (مینی زانہ کے خلاف کیا) اُس کی صفال مین

کے دنیا مین بغیرکدورت کے صفالی کے طالب! اگرتونے دن عصول چیزون کی ژمبونترا توفیروزمندهی سے ناامید مروجا- اور به *تک تو زن*ه *هیه نیکی بری اورا* سان دوشواری به نامردى مين عارست اربيتين قدمي مين جوان مردي، نے صیر کا ارادہ کرلیا ہے؛ کیون کہ ( اسطرح ) ہرمال جوہ شینین رہتی دفع ہوجاتی ہے۔ اور اگر زمانہ ہجھے خوش کرتا ہے تو اس کے سرور سے مین خ

المصح زاندنے الدوكين كيا توأس نے محص خوش ببي كيا ہے اور اگر سجے ۔ "ملکی حاصل ہو کی سیبے آدا آسودگ (بھی) صاصل کرجیکا ہون۔ در ' کے لئے میرسے اِس دورہ سیبے ایس اگردہ دن مجہ سے بدی کرتا ہے آ مین صبر کرامون اوراگرنیکی کرناہے توشکر کرتا ہوان-ائس کے لئے کان ہے۔ اگر توشک حال ہو توصیر کؤکیون کوٹنگی ہوئی ہے لئے نہیں ہے ' (اور تیرے صبر نیتجدیہ ہوگاکہ) تنگی کشایش سے بدل جائے گی۔ جب پنے نفس برآسان کر کیون کرتمام کام اور اُن کا ندازہ ضاوند کرم کے اہتبہ آئے اورجو کام تیرے کے مقرر کیا گیا ہے وہ نیرے یا م جومقدرنين بواياده ون جومقدرسي

جور در مقدرنین مواسب مین اس کی گر ندسید منین در آنا اور حد

تودرناكس كام أسعاكا-گناه کو (وہری) گنگار اختیار کرتاہیجیواسینے نفش کومقام کوتا دبین د<sup>ی</sup>وناہے۔او ر وفض اس کا م کو کرتا ہے جس کے لابق ہے، بیس کو ل کا یغیر کے لابق۔

آدمیوں کے لئے اساوت کے ساتند دنیا کی سرص ( نہیں لگی ہوئی) سبے اورحالان کم تیرے گئے اِس کی صفا کی کدورت سے بلی ہو لگہے۔ جن (لوگون سے دنیا سوانفقت نہیں کرتی وہ اکثر دنیا پر مبکڑنے وارمے (ہوجاتے بین، اور اکثر اسیسے بین جن کی باوجود کوتا ہی تدبیر کے ریناآ و مجھا

ب کے روزی مذری جا میں رزق عقل کے سب تنین مذاہ لیکن وہ لو مقدر کی مقدارسے روزی باتے ہیں-رروزی زوربازدیا علبہ کے سبب سے ہوتی تو بازچڑیون کی روزی کے قریب حاببوشخنا-

درنیا مین طری امیدر کتا ہے ا در رہے ) نمین جانا کرجب رات ہوگ بچ (بی) رہے گا بیں افر تندرست بغیر بیاری کے مرکھتے اوراکٹر بیا را یک

ہیک زانہ نیک تہا تو نے زانہ کے سابتہ نک گا ریکھا اور لایااُس کی مران ست نه وا- اور ككوراتون سف لاست ركهاا درتوان برفرنشة بروكية حالات كدرا تون كإ صفالً بن ج چنخص گردش نامهٔ ک نرست کرتاہے اُس سے کہ کہ (حود) تو نے زمانی*رس*تم كيا ادرانسان كى ندست كى .. والاايسامي كجس كادنيا اجي ادرآخرت خراب ب- ادر لوائی ایساہے کر حب کی آخرت احیی اور دینا خراب سہے۔ اور را ایسا ہے جس کی دنیا د آخرت دونون اجہی ہیں - اور مبض الیسے ہی مین جن ک شد دنیا اجھی اور نرآ خرست ادروہ دونون سسے فروم این-مین نے سالمیرس تک انقلاب زائر آرایا ہے، اور (زائری) نگی ادراسان دونون کی آزایش کی ہے گر الم کے بعد بیامعی یا "الداری" ہے ہتر کوئی چنر نیین دکھی اور (کشی فوسکے) فرکے بعارتماجی سے بدتر کسی شے کونہیں آ! -ما*ل کی زیا د* تیمین کوئی عیب نبین ادر نه هراس بعیزین جوا نسان کے پاس آبی ہے کوئی مترمہے۔اس سلے کہ

ال تام عيبون كا برده ييش سب ادرمحتاجي مين مذلت ادرخوا ري-مختاجی آزاد دن کواسی طرح خراب کرتی ہے جس طرح سے نوش کومٹرا محاجون کے کرون پراور مقبرون کے اندراُن کی قب رون پریندلت کی خاکم نتیخص حرام کے ذریعیہ سے لذلو ن کی خواہش رکتا ہے، اُس کی وہ لذمین نیست ہوجاتی ہن گِنگار باتی رہ جا آہے اور برنامی (مزید)۔ انسان کے بعد فرائ کانیتجہ باقی رہ جا آسپ، (اور) اُ لعيد آقف دوزخ (تصيب) يو-۔ وعار سے زیادہ آسان ہے، اور بے سٹرم کو ہے، ہے کہ حیں نیک کا م سے بیٹھے فائدہ بیو سنچے اُس کی معتب نئے ہے کہ رشمنوری (کے مقالمہ) سے اللی کنارہ کرسے اور قرابت دا اون کے لیے شکاری شیر کی طرح ہو۔ اور

MY. ہے کہ تبصدا کے بندون میں تو مقدم ہوا در لڑائی کے دقت بھا گھنے والی بین بیراسمار برو-رزق حلال بیداکرا درایسا نمرن که اسسے ا ر ہے اہل دعیال، ابن مهان اور انتخص کے لیے جو تجبہ سے موزش حکرا در تنگ دستی کاشکره کرتاہے (خوب صرف کر) غیر شاک ۔ کے کرزاجا نہیں ادرجب مرشر رہے تو کلے کئے بغیرطارہ ہی کیا ہے توت ديكمانين كروراكا بالخشك بهوجا أسب ادراس بين رسيت والمجيليون بر زانه کی مصیبت آتی ہے؟۔ کیا تونے منین دیکھا کر محتاجی سے لئے تونگری کیا سیددی گئی ہے، اور بے شکہ تونگری بہب بوان کاخون کیاجا تاہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ لوگ میری کشادہ رون کے سے خوش رہیں اور میے کرمیرے بعد میری قبر ررز یا ده دعا کرین - ازر یه کامحفلون مین مجعه ابنا دوست جانین ادر حبب مین غائب برون تومیرا در کوخر کرن ستجے ول <u>سے منے</u> دالرن کی صحبت زیادہ اختیار *کرن*کون کریو لوگ مثل ست<del>ران</del> بين (جوزمين سے نه طلے) اور تيرسے نشيت وياه -تیرے ہزار دوست ارتغبشین رہت رنین میں گرا یک زشن ہی بہ<del>ستے</del>۔

س کے اِس ہرروزایک بارکہانے۔ حواركے آئے)كى ك أس فال فال إنى -اگر توجابتا ہے کہ زا د ہوجا ہے توغلامون ( یا نوکرون جاکردن ) کی طرح منست کؤ اور خدا کے بندو ن(یاد وسرون) کے مال سے استِطع کر کہصا حب کسب ذلیل دخوار سمجا جا با ہے کیون کرسب سے أدميون كامحتاج بن كربها ب- آدميون كي قدرومنزله ... کے زمانہ میں کمید ہنین بویا تو کہیت کا شنے والو ن کو کہیت ریخ نبین به پیخا که مصیبت زده هرگیا بون *جیب*اکردموس<sup>ی</sup>ے کے باب مر گئے ہیں ادراب اُن کی م بالون کی سفیدی موت کی نشان ہے ادر بیری کا آغاز ' اور تیرے الون ک سفیدی تیرے بالون کی موت ہے اور تواس کے بیچیے ہے۔ ب

بطوت روع كؤخدا لربهروس تحے رات كے آگاه بوجاً ب بس چلے (بد) آدمی ہے دوررہ اورا شخص کی طرف رجوع ندار

بنده أس جزى آرزور كمتاب يم عن كوده نهين إيّا ادرحا لان كرمرت اس ے دن کاکیا ٹھکا تا جب کر آباس بات پر اضی برگیا کہ اُس کوٹا یاک ئے دیں میں میں الیاس الیا کی ست دمیر یا بیوا ست -ورآن حاسب کار تیرانیاس الیا کی ست دمیر یا بیوا ست - (دکیر) کشتی توکری بوکر اینی ال سے بندگان خداک آبر دکونگا ه رکھے۔ یا (اتنا) کمینہ (ٹ) ہوکہ لوگ نیزی ملاست سے اپنی آبرو بچاسنے کی نسکر لے مینے بین مت برش سے صداکی ماے -بهاراحق ببجإن كرأس سے أمكاركيا، اورتم نے بهاراحق اليہ

وہ بات ہارت ہوں ہے جب من سے جدالی جائے۔ تہ نے ہمارا حق ہجان کر اس سے انکارکیا، اور تم نے ہماراحق ایسا ہجانا ہے ہے۔ سیا ہی سے سفیدی ہجانی جائے۔ تم برگنا ہے خدا ہماری گواہ ہے اور ہمارا حکم کر نے والا خدا ہے جوسب سے جراحاکم ہے۔ زیا نہ رصبہ کر اور کسی بیغصہ نیکل بیس تو ہجزائیں ام کے شدو سکھے گاجولوج محفوظ میں

MA س کرمین نه چه پیجس من فائده نه بهو کیون که زمین فراخ اور ره زی دا زے ۔ اجو خص فرسٹ تکان محافظ کو جواس کے کا تبان اعمال ہن راضی نہیں رکھیا واسکے جا گئے سے سونا ہترہے - اور زمانہ مین انقلاب ہیدا ہونا انسان کے لئے وعظ دیندہے ۔ توكين آدميون من احسان كوضايع نذكر كيون كديد كا مرير إ د ادررا كيكان ے۔ نیکی اُس آزاد بزرگ کے ساتہ کرجس سے تیری خو بوین کی شہرے شامنے کے

آزاردہی سے بازآ اور ایا برداری مردائ کیون کہ تواہے علی کا دیکھنے

تتراسخامها ل)دى ہے جوتىرے ساتە كۈنتىش كرماہ، او تىرى نىغ مونجا لے ك كے اپنے نفس ورز زربری ا ہے۔ مران کرناطبیعی کرم ہے اورا مسان جما افات کی ہے۔ اور نیل کی رفعت بہار ک بنند حو ل ( قله کوه ) ہے بهی زیاد ہ ہے۔ اور بدی کی رفتار دریای روانی سے زیادہ تیزہے۔

FA ست سے ساتہ عدوییان کا ترک کرنا وہ لوگون *کی خیست نذکرو کیون کیغیبت حقیمه فاتن*ه مین دال دیسه گی -بلا ير بلا كا آنان امركى علامت شره میون کدرسنگی برمزگاری کاایک عل ر بهبت زیاده بهوکا ربا وه ایک ون صرورسسپر کساحا ہے گا۔ ادر نے گناہ سے ( بست زیادہ) بربیز کرنر کبون کھ ایک دن حموستے جود کے گناہوا کا بهی حساب کیامائے گا' اوروہ ون ترب ۔ بنی زندگ میں اپنے لیے تحصفہ سے میسے بھیون کوکل آ ۔ ت اکے لئے اہنمام کر کیون کہ پیما

جوداداس كيمروك كي بن محدوثاش كرسه كا- اور

ين كُفْلُوكِ بَيْدا مْرُو كِيون كديه السية

پنے ہمسایہ کی باس داری کو رائیگا ن نہ کڑ کیون کہ یا س واری کارا کیگان کینے ہ سنوب كال كولنين بهينينا- اور

ش کا معافی المبلکے تو درگر کرز کیوں کہ خدا وندكريم كالواب أس سع ببت زياده وسي ب-ف زاند برب صبى ناكز كمون كريد كام احقون كاب-اے گنہگا ردتم ہر کر ناا میارنہ؛ کیون کہ خدا و ندکرم حمریان ہے ۔ مگر ہرکز لیے سازوساہ ن کے کوج نے کوؤ کیون کہ را ہ خونماک ہی خونماک وخدا دید کریم کے اِس قول سے خوش ہؤن (جیساکہ) اُس کے آیات میں ہے اگر نوگ بری ہے بازآئین توان کے گرمٹ میکانا وان کو خشایش بچارہ ۔ اور کہ انتخصہ تحمہ مرز ہادتی کرے توائس سے ہازا کیون کہ زمانہ اُس کا

ے بردا موکرشتی خالق کے نام لینے والون میں ٹٹار بہوگا۔ بر کے فضل سے روزی طلب کڑ کیون کہ بجز خالے کے کوئی روزی تہیں- یا اگردہ بیہی کیے کہا ومی اسسے غنی کردین گئے تواس کے قدم مبندی مرتبہ اگرر وزی حاره گری سے ملتی تو تو میرانعلق سا تو بن آسمان کے ستارد رہ کھے ُساہتہ یا تا - ولیکن

جس کی کوعقل کے ذریعہ سے دوزی جکے اُن مین خداو ندکریم نے (مجمہ ربر)احسان

نکے انسے کا ظرف ہے، (ج) صن کدو**ن ک**ے طب ج خال

نیین-اگرمین گرمین بیون تومیراعلمیرے ساتھ ہے اور اگر با زارمین ہون تو د ہون ہی وہ میرسے جمراہ ہے۔

ہوں مین دکیبتا ہون کہ دنیاعنقریب جائے کے لئے تیارہے 'ا ورقدم ادر را ن پوزین گردانے ہوے ہے ۔ لِس کے بین درگر کئی نئر دنیا قریندہ در جس اور نہ دیجو ڈارین اک کرکی کرزن در وارد

سی زندہ کے گئے رئیا ہتی نمین ہے اورنہ (بجر فراتِ باک) کو کی زندہ دنیا مین باتی رہنے والا ہے۔

ین نے اس کے سفر کیا کہ اگر کوئی نتخص ساسنے آئے تواس سے بوجیون کدایا دنیا مین کوئی سچا درست بھی ہے ؟

(پیسن کر) لوگون نے کہا کہ دوجیزیت نا در بہن جوہنین لتی : (ایک قر)سجا دوست ا دردوسسے عنقا کا انڈا -

بن ہرگزدردغ گول ندکر ۔جب سے آدمی بیدا کئے گئے ہین (یا تو) رخبت سے آ دمیون کا اکام کرتے ہن یاخون ہے۔

بن کسی جیز کو سمجھتے عا ہز ہوجا الم ہی انس کا دوک ہے اور صدا و زکریم کی ذات یاک

کا (دوسرون مین) تفحص کرنا شرک ہے۔ بنہ ہے، بیں نوابنی ہمت کو ملند کر (کیون کہ) خالق ر ( مین مددد ہے) کے لئے کا فی سبے جو تجھے ك كلينه دالے جوكميەتولكتا ہے وہ تيرا نوٹ تەہىئے پس نواسپے نوشتەكو ا چها بنا؟ کیمون که وه نیمری طرفنده کیمرے گا۔ زخص خوش بھیب ہوائس کی دوڑ و ہوب ہی انس کی موت کے ا برریں ہے۔ تواس شخص سے کہہ د سے جس کا حال ردگردان ہوکہ (اپنی) ہلاکت کے لیے فرض كركددنيا يترب موافق ب لوكيا بتحصوت نداس ك ادر توزسا کے ساتہ کیا کرنے گا؟- ( دیکھہ) میل راہ کا سابہ تیری رہوا اُ کے لئے

نے فرض کیا کہ دمنیا ہارے پاس اسنے خزا نے مجوائز قارد ن کا عام ال اور قومون کی باد نتا ہت لے آئ-توکیااِ ن سب کوفنامنین ؟ اس کے خزینہ دارد ن سے (خزانہ داری) کے ھو ایدبری دریا فت کئے جائے ہیں ۔

و نیا جبتی ہرتی جا دُن سے زیادہ نہیں یا اس معان کے اندہ بہ جو ایک دات اور ہرجل دیا۔ یا

اور ہرجل دیا۔ یا

جو بلبندی امید میں گبتی ہے۔

قریب ہے کہ میں اس قدر قناعت کرون کہ ایک دن کی روزی ہاتی ہے اور ہرات کے اندہ اور ہست سامال جے ذکروں۔

اور بہت سامال جے ذکروں۔

اگر تو دنیا کو نفید سے فارکرتا ہے تو خلاوند کریم کا تواب اس سے بہت زیادہ

برتراور افضل ہے۔

برتراور افضل ہے۔

اگر تو دنیاکونفیس شمارکرتا ہے توضاہ ندگریم کا تواب اس سے بہت زیادہ
برتراورافضل ہے۔
اگرانسان کی روزی نقتیم کی ہوئی اور مقدر کی ہوئی ہے ۔
اگرانسان کی روزی عاصل کرکنے سے بہترہے۔ اور
اگر جرانسان موت کے لئے بنایاگیا ہے توجوان مردکا راہ خدایین قتل ہونا
انفقل ہے۔ اور

ارسیم ال میرت سے سابات سب وروان برده دره دره دره دره دره دره ال افتقال ہے۔ اور اگر مرفی کے لئے ہے تواس مال اگر مرفی کے بعد بردارامال (وزر) جورڑ نے کے لئے انسان (اس متدر) میروکد کا کیا حضر ہوئے والا ہے جب کے لئے انسان (اس متدر) بخل کرتا ہے۔

اگرانسان سائلہ برس زندہ رہا توراتون کے داقع ہو لیے سے اُس کی عرفصف

PR FA کی تها نئ مین ا میدین مین اور*حرص و* اور ہے کیون کوس کی عمر کی نقشہ ن زماندگزرگیا اور ون جائے ہے 'ادراُ ن کانیتجہ گنا ہ ہے۔ ادراُس شے ک فرلینتگی ا درحسرت متیرا سر در سبے (اوراین سکے بینے) میٹری زندگی (گویا) محال اور باطل ہے۔ تو دینا سے ترشہ کے کیون کہ تو رہان سے) صرور کو ج کرنے والا ہے اور دیناکی حالت اُسِ شِرسوار کے انزیہ جس نے شام کو (ر فاط) ادمٹ کہ لاا درصبح کوکو ج کرنے والا ہے ۔ کے کامون کے لئے ایک رات بھی متولی کیاجا سے تو یقین جان کراس قوم سے خردر موال کیاجا سے کا ؟ اور ان کوئس کے بعد تو بھی اسٹلسسیرہ انگس

دنيا اوراقبال دنياكياخوه ج. ( گرشرط په سهيكر) جوشف دنياكو با سنه خداونها م ض اپنے فضل (وعطا) سے لوگون کی غخواری نبین کرتا وہ دنیا کے اتبال امد ج سے ادوبر ہیں رہائے۔ زوا لِ مال سے برہیز کرا درا ہے الِ دنیا ہے نے اہل خروت کو دیماکھ ب تو گری نے اُن کی طرب رخ کیاتو اُسُن ن نے شکار دانہ کیا ۔ النہون نے اپنے ال کے سبسے (اہل) دینا سے نگر کریا اورا پنے بخل کے معودہ ہوا ہون سے بیا :-"ہِرَائِینِہ اگرِٹ کررہ تم تو زیاد و دین گے ہم تم کوئ لیکن اُن کے کفرنے اُنہیں مصائب کے آنے سے قبل ہی صاحبان عقل اُن کا اندازہ کر لیتے ہن

ىيى اگركول معيىبت يكاكي اً گئي توان كے لئے ايك ارخيالي ہے -

ہصیبتین جمیے ہون تونجل بدرین آفات ہے اور کل سے بدر دعدہ کر س سے ایفارمین نجل یا در کرناکہے۔ادر ن خیر منین حس مین دروغ شامل ہو آوریڈ اسکیے ع معت کستی خص کے باس یا پیش تو ہو مگروہ لنگڑا ہو۔ اور جیسے کستی خص کے باس یا پیش تو تیرے ہیر تو ہین مگر یا پرمث۔ پ توصا حب عِقل ہے گوالہ نین تو تیرے ہیر تو ہین مگر یا پرمث۔ ىنىن (ركهتا) . اگا ه بهوکدا نسان صرمن عقل کا غلات سبّ ا در اُس غلامت بین کو بی خور نبین اگریه علم (خیال) آرز دکرنے ہے حاصل ہوجا آتہ دسیسے امین کوئی شخص توکو*سٹ*ٹر ک<sub>و اور</sub>ستی اوغنلت نیک<sup>و</sup> کیون کہ دوشخص کابلی کرناہے مرسکے

م) حابیه حابیه علاسیه اورد منمنون (یاجا ہلون) کے لئے کال ہے -مال کے لئے بہت حلیدنیا اور زوال ہے اور علم باتی سیے جوزایل ہونے ما

یے نیاز ہے جو دل کانے نیاز ہو، اور وہ بے نیار ننین ہوسکت جو ( افزایشِ) مال کے باعث مریم جوصرف اپنی قوم ادربال بون کے ساتہ کریم ہو۔ اور یبی حال اُس فقیہ۔ کا ہے جوابتی سریب زبانی سے فق حب بولینے کا موقع نہوتو بک بک مذکرا پر رضامونٹی کی مدا دست کر حِفقل کو زمینت کہین زیادہ ا بنے دشمن بیدا کرے خوبی انس رخفنی نعو- اور کون سبه جو آدمی سے سلام ے ساتہ بخات یا ہے *؛* کیون کوا ن<u>ہا ن</u> سعلق قیل و فال فلنی طور رہوا کرتی ہے۔

P

تجه کو قوم اُس وقت بزرگ سیحے گی صب ترسیا برداہ ہو گیا، اور ہرا کیلے برا ا در ہے نیاز ایکمون میں ہزرگ ہے۔ اور مهان كرناب ادرصيح كونجنت شركرناب -ادر (ا نسان) کہبی مختاج نہیں ہوتا اگرہیہ ( اس کی سہتی)مٹ جائے (اور )غنی او بے بناز کہنج بل نہیں ہوتا-تواینے نفرس کو دیکیہ اور اُس کواُ س بیٹے پریا نگیخته کرجواس کو آرامس کوا رے - توسلامت، وی کے ساتہ زندگی کیسب رکہ تاکہ لوگ نیری ریه بن ن مین خربیان ہی خوبیان د کمیہ (برا ئیون کی طرف لگاہ بھی نیکر)؛ اگر چیزانہ ۔ سے موانفت نیرے یا دوست جفاکر سے ..... اگرآج کے دن کی روزی ننگ ہو وکل صبح نک صبرکرٹنا بیکہ زاندکی ایذارسانی غنی د ل عزیز (خلایق) ہوتا ہے آگرحیۃ قلیل المال ہی کبوت نہو۔ ادرغنتی الطام ( تق ) ہوتا ہے گر ( اپنے بحل کے باعث کیوی) ذلیل (بھی) ہوجاتا ہے۔ جب تو اُس کے ال لینے سے بے پرد اہ ہوا تو زاجوا د ہے اورا فلاس کے احتمال کے وقت (گویا) لوّاہیخ آبینجبل ہے - اور پولوگو ن کانتمارکرے توکٹرت سے تیرے بہالُ ٹکل آئین گئے لیکڑ جیسیتون ك أزايش كے رتب أن كى تعداد فليل ہے۔

می روز تنگ، دست ہی کیون نیرجا سے مکیا قراری نذر کیون خدا دند کریم سے ناامید نبو کیون کرنا امیدی لازمی طور پر کفر سہے (اس کے سوا) ممکن ہے کہ خدا تر رہے و بن میں ہتھے تو نگر کر دے ۔ اور ا ہنے پر درد گار کے متعلق برگانی نیکز کیون کہ ضداو ند کریم ضرورخو لی اور کوئی کے سهدادے رہے۔ تمام اقوال سے خداد ندر کیم کاقول صادق ترہے کہ: ' لوٹے دیکیا ہے کہ نافی تی مین نے پرسون اومیون کواز مایا ہے ، گرائش شخص کے مانند کسی کو (بدتر) نہین ازمانه میں ازروں برول کے اُس سے رہادہ کول چیز شخت منین یا اُن کا دمیون ہے فقمنی کی جائے۔اور بین بنی است یا رکونام ترحکیها ہے گرسوال سے زیادہ مدمزہ کو ایک شے <sup>ا</sup> نرال-ببارون کی چوٹیون سے بتبہ گرشالانامیرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ كهآدميون كااحسان لياعا سئ-وك كتيمين كرمينيه مين عارد ننگ ميت كرمين في كما كرعاد

مین تام درناسسے (اس کے) منست میش نمین آناکه عزبت مراتب کو ذلت بدکے خرمد کرون- اور الیسی پیدائشی سے رنگین آئکہ کویز برزگتا: سراگہرا مشخص کے لئے اونٹ بٹھانے کی جگہد بینی سراے )۔ الرأم ترس اورمیرا توست ماس اگرچەنان ئوسے كەكسوا ( ميرے پاس كېيە) نىو كالمرمب مرد زرگ اِس سے حزور ماضی ہرگا ا در کمینے کے لئے یہ (سسب) وبال ہوگا-۰۰۰ جوا ن مردکا اسپنے نیفرمین صبرکرنا اُس کو بزرگ کرتا ہے او اِینی آبروکو رائیگان کرنا اس كوزليل كرنا سهير-ہائے توحا*ت گرگئ* المعیشت قلیل سے (کسی) نوجوان کوایک روان ہی ال ىين دېرى كافئ <u>س</u>ې-مین وہ مرد ہون کہ میری ماری عزت خدا دند کریم کی مهر با تی ہے۔ اول سے زیادہ فارٹ برزگ ہو یس جے۔ مین کوئی نیکی *کر نام*ون تو بغیر سوال کے آ

میری رفانست کوئی نا داردوست کرنایہ تومین اُسے بتوث قدرقرسیب کرنامون (لعین اسمت در دینا دون) که و وسیربر جاید طوف رخ کرتی ہے تواسے بھٹنے ہی تنین دیا وخشان کے اسکی زیاد کو میونیتا ہون اور سايه کواميني عيال مين شارکرنا ہون برکيون که اُس-انے) سارے مکانون کو حیور<sup>ا</sup> کر میرے مرکان کی ق کے ساتہ زمہ دارموا (مون) اور (مین نے) اینی جانب سے کمہی جلہ لونشای پوگ - اورکبهی بالیش (حبیبی *حقیر چیز)* کی بهی مفاظست کی جاتی (نه که خود تری جان وآبرد) - لیس ا گردہ ناگواری سے بھی تر ہے سلام لینے سے رد کردا نی کرین تُو تو انہیں تکریم

کے ساتہ سلام کر۔ ادراگر دہ تجہد سے کلام کرتے ہوے ڈکین تو ' وجہ نہ پوچی اگرسی شخص کی بات سیجے فری معلوم ہو ت ہے ادر کو لُ شخص تیر سیجے پیسی کی ا اگرسی شخص کی بات سیجے فری معلوم ہو ت ہے ادر کو لُ شخص تیر سیجے پیسی کی ا

ت ركتا بون اگر حيخوشي نهين (كيون كه من جانباً مین ایام دصال کو اس سلے ناگوا رفیا ل کرتاہون کہ میں دیکہتا ہوں کہ تمام ماکل بزوال مین -غلبيه مهدي كا انتظار كوكروه قايم بعبدل موكا - اور باد شانات-زمین غلیراً آب اشم سے خوار مبون کے اورا ک باد شاہو ن کی و ڈھنھر سیست کرے گا جومبریدہ مہر گا رہ اطغال بین سے ایا سطفل ہوگا (اور) اُس کی ماسے درست نہمجہ ہواہے گی اور نرکونی اس کی عرست کرتا ہوگا ( بعین دہ کس میرس کے عالمین ہوگا) ں دقت وہ فائم حق کو برپاکرے گاجو تزمین سے ہوگا اورحق . محل کرسے گا-دہ بنی کا ہم نام ہوگا نہ میری جان آس برفدا۔ بس اسے ۔ میٹے! اُس کونٹرمپورا یو اور اُسکی طرف شتا سبدری کیجیو۔ تومین چیزون کا بوست میده رکمنالازم ہے؛ اپنی تجاعت

اینامال کیبرن کر 🖫

زماندایک عالم خواب و بداری سے زیادہ نیون یا (سیمبنا جاسئے کہ) ایک خب ۔ و پواس کی رعامیت رکعہ ۔ گنا ہ کڑ:ا ہے۔ اور شکر کرکے نعمت کی جن ظلت کو (کیون کد صرور) ولل سر ماتاك در من كارنغ بي من كفيري (ادر ن: ال دہتی سے برہیز کراور ہزرگون اور بزرگ زا دون سے دکھ

MH رایک روز مهی اعتبارنه کر<sup>و</sup> کیون که زمانه نظا مرخهور تا پر نهشه تیُسلک ئە كا يوجەلىينىغىما ئىون يەنىۋال درگىنامۇن سىسىدادت كرا در دىطلات ین احسا**ن کو دکیتهامون که از ادمرد کے نزد راسیا دین سب**ے اورغلامون س تزدیک عبیسی اور مذمه دیا که (اوراس) کی مثال ایسی-فطرات أب إران شيون من ول روحات مين اوروم ل

ادر سلام کرنابی کافی ہے۔ ب وہ ستجے سلام کرناد کیکے کا توتری حرورت کا (اسی طح) خیال کرے گا گویا ایس بر (تیری حاجت روائی) فرص ہے۔ را زُلُوکر م کے سواکسی کے سپر دندکز کیون کے بزرگ ادبیو ن کے نزدیک و تطاییرگزیه کر (کیون که ) ظلم کی که پتی ( النسان) کوندا اگرآدمی تجہدے مذاق کریں اُوّ لُوْ اُ ن سے ہرگز نداق نرکر۔ مین نے کسی قوم کو ( ایسا) نہیں دمکیا کہ اُس نے باہم مذاق کیا ہوادر وہ سلامت رہی ہو

م کشت وخون کک نوبت سوخی ے ہاتو بخریر کو ای حادثہ العِ جا مین ہے *کہ اگر تبر*۔ تحقيق كداسلام جأمار فإ مكربست تهوط-وسانسنزمی اور نازسسے فلوت کرا درشجیے روا نیون کہ اسے

ب رات کو اپنی بی بی کے ساتہ زمی اور نازسے فلوت کرا ور شجے روا نمین کو اسے عضبناک ہو کر ہاتھ لگائے۔

میں میں میں فاطمہ! (اور) اسے اس بی کی ہیں جب گرا کہوں کرا کہوں کا نشانہ نمین منایا گیا۔

تحقیق کہ اسہ جا رہے پاس اس تیم کو لایا ہے ۔ '' جو شخص آج رحم کرنا ہے وہی رحم ہے۔ کو میں میں کا میں کو اس کے جس میں کا سابق ہے۔ (اور) خلاونہ کرنم نے اہل وعدہ گاہ اس کے جس میں کا سابق ہے۔ (اور) خلاونہ کرنم نے اہل وعدہ گاہ اس کے جس میں کا سابق ہے۔ (اور) خلاونہ کرنم نے اہل

م لیا ہے۔ ن دہ سلاستی سے زفرگ *لیسکرے گ*ا، در بنیل کے لیے ہم نجل أس كودوزخ مين <sub>ق</sub>ما سلے گا اور أسسكے بينے ك كرم بإن بوكا-يه حذا ك راهمستقيمه بن يتيم كو كمانا ديتي ہون اور فقر كى برواہ لہين كرتى؛ با دجود سے كەخدا وندكريم نے ے عیال رہبت زیادہ شنت کی ہے۔ نے ہوک مین (دن بسرکیااور) سٹ ام کی ادر وہ سے اُن مین سے جہوٹا اچانگ فتس کیاجا کے گا- قاتل۔ بن نبو-اس-سے زیادہ اور کیساجا ہے کھندا وند کرم کی جانب تهور کے برقناعت کراور ہے بودا ہ ہو- مرحاً نص کی منتربت کریم ہے وہ آداب فاصلہ۔۔

نص مین طب مع کم بوگی وہ دینامین اس سے بہے گا۔ ادر گوئ حبران بیرمنین جانتا که *اس کو زندگ مین کس ق* فواری مین زندگی خواری <u>سے کٹے</u> گی خواری مین نه برکه در حقیقست رصاحبان كرم تجهكول اجي جيزون لأست كركزا ري كسانه أن ك ہے۔ ایکنی ہے جس کے لئے انسان امیدوار ہو ادرساری نبکیا لیکی شوخ گروے (بی) رام ہوجاتے ہیں- اور اکنزنا امیدی کی حالت بین ہی مبرکرسنے سسے ہوں تو ہوا ہے۔ ہون تو ہوا ہی سے گیراندھا؛ کیون کہ افات بید اہونے والے ہیں۔ بڑنعمتون برِنونے خدا دند کریم کاسٹ کراد انہیں کیا درندوشواریون کے وقت دہ تیرسے لئے مفید ہونا۔

مین اسانی بیداکرناکه تیری زندگی را حت مس*یح گزیسے - بب*یت کم ىىن جنهاين تو إسان كزاحيا بها ور اسان نهون -(اگرچه) انسان کے سب کام سل نہیں میں گرہیں ناکہ وہ آسان ادروا یسے وقت بنکی کرنے میں غفلت نے کڑ کیو ن کر بخص معلوم نمین کرہوا کہ زما نہ جہہ سے بھیرکیا ۱ وردہ نہیں جانا کہ (آخرمین) میں ہی غالب بہور ، کا اکیل (معصمعلوم سے کہ) خطات اور کام آسان ہوجائے ہیں۔ بس ون (اس کئے) کُورِنا ہے کہ مجھے بڑا کا م دکھلادے کر کیون کر ہونا۔

اورمین شب گزاری کرناہون اکراسے یہ دکہاؤن کے صد زا نرنے بھے ادب دیا اور الامیدی نے بے بناز کیا / اور تور دی اورصبرنے پرورش کیا - اور تجربے نے مجھے زمانہ سے مضبوط کیا ؛ یمان کک کرمین نے اُسٹے خص کو بارز کہا ج

مجه بازر که ایما-ور دنباکیاخوب مین جب دو نون خمیم مون - خدا استحص جو دنیا مین بغیر دین کے ہو-اگر بیمکن ہوناکر عقل سے عقل ندون کی تو نگری زیادہ ہوتی تو ر سسے بسرہ مندی کونہین مونخیا اور

اکشرایسا موتا ہے کہ سے اورنا کا رہ آ دمی مبرہ مت بہوتا ہے موجودہ آرام سے آرامستر نبین مل کتا۔اور ب) تعبیجے سامتہ نکبین ڈالاجا تا ہے توائے ہے وہ برداشت کرنابڑ تا ہے ادر اس کے تکبر کے باعث دورزمانہ اسے میکرویتا ہے۔ اورا سے وہ (لعبن اوقات) اجهاجا نما ہے۔ بیس ( تو) ر لعبض اوقات) اجهاجانیا ہے۔ پس ( قو) سے جہور دسے کرمیے فرمی بات ہے۔ مکن ہے کہ کسی ون گھری ہبرکے لئے میغرب بیےنفنس سیسے *یا*کی پرورش اور حفاظت ک<sup>و</sup> اور دینا سسے میر ہر کراور اس بیے خطر نہو-د نیامین تواس کے آیا ہے کہوت کا استقبال کرے اور یہان تو اس لایا گیاہے کرہان سے نکال دیاجائے۔ فریب ہے کہ تیرا ذکر تیرے بعد ہاتی رہے، بس دیکہ کر تھے کیا یا ت ع مزے د نيا ابل دنيا برصيح وشام دوبار منقلب بيوني ب-بي س کوئے کے لئے ہے اور شام پراگذ کی کے لئے۔ ہے۔ اسٹے علی اید دہ زاد ہے کہائی ہا یون کے عکم میں منین میں۔ اُس کے نمام بہائی ظالم میں اور دوکمنہ۔

سے (بظاہر) خوش روی سے ملتے من گران سمے دلون میں در د بغض بیرہ زمانہ ہے کو اس کے اہل ایسے ہی ہیں۔ دوا دمی دبس) ستجے دو يضف إلواسية رامة مين تنها برجا ادركسي آدى سسة الس شكر-عور دِّن کے معالمہ مین کسی بہالی کوایٹ بہال سے بہی بے خطر منونا حاہیے؛ کیون

آدمیون مین عور تون رکولی امین نمین -میز خص جوبار ام اور بارسال کی کوسٹس کرے (مکن ہے کہ) اُس کی سکاہ خیا نص برستها عتبار مرواس سے فبرزیادہ دفاد ارہے، کیون کدعور تون ( کی عصمت کی حفاظت کے لئے قبر ہی خوب امن کی حکب ہے

ب مک عورت تجمدے وفاکے تاہیں ہے نائدہ اُٹھا اورج صِدا ہوتوں میں کی حیالی کاغ نز کر۔ . سے قوم! نضول سفرنے کر؛ کیون کہ مسافرجهان کہیں جاتا ہے مساز ہی رہ

بخوی میرے باس اکر محصرت ارون کی کردش اور دکھیں اُن کے شرسے ہوئے والا ہم وہ بین کرجب کینے فرش عزت برشیقے ہیں توہم اُٹھ کراسے ہوتے ہیں۔ خون جواب سے بزرگ صفت انسان ابنی زبان برقابور کہتا ہے۔ ..... اً ن باتون سے جوغصہ میں لانے والی ہیں میں گراٹ گوش رہتیا ہو ن اور پر دبار کی ر کئے کرنا ہوں کہ وہ مجہہے ایوس ہے۔ ادر محقیق کہ ين رُرُّرُ بِيُ كُواس كُنْ تِرَك كُرِّا مِون كُه اُس ما ت كا جواب نبرما وُن جو <u>مح</u>ص وہ مرد بزرگ نہیں ہوسکتاجومرہ کومیو بیضیال دا رہوجائے تواپنی زرگی نینسہ اگرا زا دردیا دشا ه کی طرمن سیفضل ال ماجا ه کو بهیخباسیے تواسینے بهایمون کی عزت زياده كرتاب -نین کربزرگیان اخلاق باکیزه (مسے حاصل موق بین)-بس° رین اول اخلاق اوْرِعقل خلن درم ہے - اور اُس کا بیسرااورعمل اُس کا چِرتهاہیۓ ادرجود اُس کا پاپٹوان اوْرفسل اُس کا مراس کا بیسرااورعمل اُس کا چِرتهاہیۓ ادرجود اُس کا پاپٹوان اوْرفسل اُس کا

احسان اُس كاسالوّان اورصبراُس كآالهوان سبعة اوبرت كراُس كا نوان اور لفتيه دسوان آدميون كيسانته زمي كزايت اور نفن جانتا كي كرجب بين نفس كاكناه كردن تور إسستبار نهين مبون اور شاهرا انسان اُس سے بے صبری رَبَا ہے ماکر مِنا ج ہوجائے۔حالان کو متاج امس تونگری ہے بترہے جوالنان کو گمراہ کرے - اور نفس کی بے نیازی ہی روزی کے لئے کا فی سبے اوراس سے انخرات كرے تود نیا من حوكيہ سب وہ بهن أس كے لئے كانى منين روسكتا-نفنس كوقناعت ك طرب مأمل كرورية وه تجهيست اس سے زيادہ المبلّے گاج اگر نوجا ہتا ہے کہ خیرمیت سے زندگی *ہر کہے* تو دینا پر ندرنشک کو مذبخل حب الدون کے ہاتہ سے بنری ہاس نہ بھے نوسراں کے لئے بھے فاعت کافی ہوگ - پس توائن دی کی شل پروجس کا بائون ( قو) خاک بر ہوا ورسیت کا سرالاً پردین ہو-

06 ھے آب حیات کا بہانا زیارہ آسان-ب نه کز کیون که می مکن نمین که خدا و ند کریم تیزی روزی کی اجازت ا بہنے دقت برفضا' وقدرم رگذری اب وہ تیرے ہاس کو یا بہنروقت مین کیگ اِنو (عود) اس کے اس سوسیے گا۔ بس ہے۔ جننا ایک باپ اپنی اولا دبر ہوتا ہے۔ اور اپنی بے نیا زی ظاہر کراور اپنے فقرکو بیان تک نگاہ رکہ کردہ و تیرے بیط لاغروز اركردے اور تواسے ظاہر نركرے -اور آ زادم دکے اندام کونا کامی لاغر کرتی سبے گروہ اسسے دل ہی مین جیا۔ س دنیا پررد تا ہے حالان کردہ اِس بات کوخویے جا نتا ہے کرحقہ دنیاک سلامتی اُن جیزون کے ترک کرنے سے بنایا تو اُس مین تیام کرناہی اجہاہے اوراگر بر

ب بادنتاہ کمان میں جابن موت کے رقت مک (خلق خدا پر) مساطا<del>تہ</del>

DA ك اگرچيون چي كيون نهوموت كي اسيد ب اوريه ا ے ادیفنس امیدکی را گندگرناہے کے لئے تعمیر کرتے ہیں۔ (دنیامیں) ہت سے شہرآباد ہوکرویران ہو گئے اورو ان کے رہنے والون کو

موت آگئی۔

ب. کاش!موت کے بعدیم یون ہی چوڑدے جاتے تاکہ موت ہزندہ کے گئیں۔ آسایش ہونی-لیکن جب ہم مین گے تواکھا سے جائین گے ادراُس کے بعد ہرشے سے تعلق ہم۔

جنہ جب نفش کے لئے میراسیڈنگ ہو ٹراس بن کشارگیاں ہیں۔ مین نے اپنے التہ سے زمین کہودی ا درانس کے لیے ابنا مبدیظا مرکبا یس بر ونت زمین اگا سے نویر کہینی اُس کی ہے۔ جو اُو ما ہے۔ المتون سيردكيا كيابون

ن زانه کے اتبون بہت دون تک روا گرجب زمانسے غیر ہوا تر(ا ،

Pa

تین ایسی مین جوصبح کوشجے انمروگ<sub>ان</sub>ین کرتی م<sub>ی</sub>ن گرشام کک س<u>تج م</u>سرت (بھی) اصل ہوجاتی ہے -بئی تو ننگ عال ہوتہ خدا و ندریم *ریہرد سسہ ک*ر- اور ا ر<sup>ء</sup> کیون کہ حب بنی( صلعم) کے ساتھہ وسلیہ کیا ر رو ہمنشکل بدنیں ہائے دون نے کؤ کیون کہ منسداوند کری کا ہ مہ ہے۔ سامہ دسید اور حضور سے دکائنا ت کی آل یاک کے ساتمہ دسیلہ کڑ جو خلاصۂ خاندا ن رسالت اوراولا دِوسي بين-چو*ېمه بوگانس رقضا*و قد رکافا نو ن جاری موگياليس *حرکت دسکو* ہوکئی۔ تیر جنون ہے اگر تورزق کے لئے کو مشتش کرے کیون کی جنین اپنی جهلی من رزق یا تاہیے۔ عاقبل کرمخیاتی نئیدن - بے مردت کو دین بنین - اور

حبوت کورزگ نهین اورز حاسدگور است ہے ۔ فانع كوغرنهيين اورفاسق كوحرمت بنبين

ائے منے و نا نہین ا در نہ بگول مبر کا رکو کہیہ کا م

بے نیازی نہیں۔ مص جا ہاہے۔ ب ک لااسیدی نفنس کے۔ لئے راحت ج-ا دبی نیک بخنز وں کی صحب رباپ) دا دا کے بزرگ نمین ملتی ملکہ بزرگ کوسٹ ش ہے مل

رباب، دادا سے بزرل نمین بلتی بلکہ بزرل کوست فی سے ملتی ہے بغیر بزرل کوست فی سے ملتی ہے بغیر بزرل کوست فی سے ملتی ہے بغیر بزرل کوست فی میں ہوسکتا)

جسر جب بزرل بخص تلاش ہے دہ معنت کے موافق ملتی ہے ۔

جسر جب نرک بخص کے راست قیام (وتقود) بین سب رکی ہونتہ فائدہ مند راست قیام (وتقود) بین سب رکی ہونتہ فائدہ مند راست قیام اور

حوالی کے دن فاقعہ سے جان میں شیعا مہوکہ ہوئیہ ہوا ٹی نہیں رہتی -ہے۔ کے موافق ملتی ہے۔ بیٹ خفس نے بزرگی طالب کی وہ را نول وہ ماہے۔ تجھے عزت کی للاش ہے اور مات کوسو تاہے اِنتِیمف موتیو ن کی للاش کر آ ہے وہ عنو طدیگا ناہے۔ اور رقبے خص نے بغیر منتقبت کے رضت طلب کی اُس نے (گویا)طلب . اے نفس اکسل کورستی کورپیوژورنداسی دلت مین بڑا رہ یس مین کاہنون کے لیئے لذت ہنین دیکھتا۔ (این کے لیئے رہی ہے کہ) امال ت نااميداورناوم بون -



العبير - مولانا شيري (اسطه الديقائ) كي استصنيف كو عام طور بی نشاه سے دیکہاگیا۔۔ اور زورسی ارور حضرت النیں۔ بشا ای سازی بی اسان من کے متعلق اس کتاب بین نهایت تحقیق مسے کام بیا گیاہی - اُر دو مین اِس فن کی کوئی کتا سب ے ہتراب تک شامع نہیں ہول -مصنفهٔ حضرت مولانا اشہری *اُو* سی و راحت میں ایرے العام مسلمانی نامیے گڈہ سے ایک لایق سٹرا فیا ہے نے اِس کیا ہے کولکہ کراپنی اعلیٰ فالمبیت کاثبرت دیا۔ ہے - ہمارے خیال مین کوئن 'مول نگارا بنی بیا تصنیف مين أمّا كامياب نبين موا يختف مصنف ينج در احت مردعورت -اولاکا اولی سب کے بڑے نے اور سرگریین رہنے سکے لایق -



اسر وروء على وقارسي-أردو- وتندى برقسم كى كتابت ت او دعمرہ صفال اور ہر قسم کی خوبی سے حی<del>ک</del> تی ہے يالى مذرا يغضط وكتابت سطيع بوسكتاست -نهايت ببني بهاكتابين اورقرآن مجبد طبيع مين فروخت سحيط موء دہن جن کی فرست د زواست کرنے بہیجی جائیگی - ادر پر قسم کا کے ذریعے روانہ موسکتا ہے۔کسی ضاص معاملہ بنان کوہزارون روبیہ ک گازیٹی دی جاسکتی ہے

